**(75)** 

## حقیقی نیکی کاسلسله ہمیشہ جاری رہتاہے (فرمودہ-دسمبر۱۹۳۳ء)

تشهده تعوذاور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمایا:۔

حقیق نگاد نیا میں وہ ہوتی ہے جو قائم رہے اور جس کا سلسہ بیشہ جاری رہے ۔ چنانچہ رسول

کریم ساتھی فرماتے ہیں زیادہ بستر نگا وہ ہے جو زیادہ دیر تک قائم رہے گا ور حقیقت بھی ہی

ہے کہ جو نگی زیادہ دیر تک قائم رہے گی اس کا اواب بھی متوا تر ملتارہے گا اور جو ختم ہوجائے گل

اس کا اواب بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوجائے گا۔ پس حقیقی نگی وہی ہے جس کے دنیا میں قائم رہنے کے سامان ہوں ۔ انسان نماز پڑ حتاہے جو دل کے اندر نور پیدا ہونے والی چڑہ اور اسے

پڑھنے والا اللہ تعالی سے وابنتگی اور تعلق محسوس کرتاہے بشر طبکہ اس کے دل کی آئے میس کھلی

ہوں ۔ لیکن ایک نماز کا اثر دو سری نمازے وقت تک رہتاہے ۔ آگر وہ دو سری نماز پڑھے تو ہو نور ماصل ہوتا ہے وہ تیری تک رہتاہے اور تیری کاچو حتی تک اس طرح بچھ کی عبادت ہے اس سے جو نور ماصل ہوتا ہے وہ تیری تک رہتاہے اور آگر نہ پڑھے تو ہو نور جاری رہتا ہے اگر انسان دو سراجعہ پڑھے تو ہو نو رجاری رہتا ہے ۔ اور اگر نہ پڑھے اس طرح ذکو قائے عید تک رہتاہے ۔ اور اگر نہ پڑھے اس کو اے دو آگی عید تک رہتاہے اور اگر نہ پڑھے اس طرح ذکو قائے ہو وہ نور خاص کو ایک نور طاحل ہوتا ہے ۔ ویر لوگوں پر ذکو قافرض ہے آگر وہ اسے اداکریں توان کو ایک نور ملتا ہوا وہ اس موتا ہے ۔ ویر اور کی بیتا ہے اور ادانہ کی گئی تو وہ سالہ ختم ہوجاتا ہے ۔ اور پھر ہی ساری چڑیں انسان کی ذریک کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں ۔ نماز کو قافر خور بے کا در قائم میں ہوتا ہے ۔ اور پھر ہی ساری چڑیں انسان کی ذریک کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں ۔ نماز کو وہ کو ذکر قائم خور ہو تا ہے ۔ اور پھر ہی ساری چڑیں انسان کی ذریک کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں موت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں ۔ نماز کو وہ کو ذکر قائم خور ہو تا ہے ۔ اور پھر ہی ساری چڑیں انسان کی ذریک کے ساتھ ختم ہوجاتی ہیں ۔ نماز کو دریک کے ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہا کہ سے تعلق رکھی ہیں موت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہا کہ ساتھ ختم ہوجاتی ہو مواتی ہو کہ کے ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہ کو دو خور دو اس کی دوروروروں کی دیا کہ کو دوروروں کے ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہ کی ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہ کے ساتھ ختم ہوجاتی ہو کہ کی دوروروں کی ساتھ ختم ہو جاتی ہو کہ کی دوروروں کی کی دوروروں کی کی ساتھ ختم ہو جاتی ہو کہ کی دوروروں کی ساتھ کی دوروروں کی ساتھ ختم ہو جاتی ہو کہ کی دوروروں کی کی دوروروں کی کو کرنے کو کو کی کی دوروروں کی کو کی دوروروں کی کی دوروروں کی کی دورو

ہیں ۔اور جب حقیقی نیکی وہی ہوسکتی ہے جس کافائدہ مستقل اور دائم رہے تو وہ ہمیں کسی اور جگہ تلاش کرنی یزے گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کے نتائج اس کلے جہان میں ملتے ہیں لیکن وہی چے ترقی كرتا ہے نئى كوئى چيزاس ميں داخل نہيں ہوتى - كيونكه نئى چيز نے كام سے بيدا ہوتى ہے اور نئ چزیں جب ختم ہو جائیں تو ثواب کے نئے ذرائع بھی بند ہو جاتے ہیں۔جس طرح ہم ایک درخت بوتے ہیں وہ پھل دیتا ہے پھر دو سرا درخت بوتے ہیں وہ بھی پھل دیتا ہے غرضیکہ جتنے درخت بو کیں گے اتنے ہی پھل دیں گے لیکن یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہوجا کیں۔ مثلاً ہم نے تین درخت بوئے ہیں وہ تینوں پھل دیں گے لیکن ہیہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چو تھابھی ہو جائے۔وہ تین کے تین ہی رمیں گے۔ بھی مثال اعمال کی ہے۔ نماز ایک درخت ہے۔ جب اس کا پیج بویا گیاتو وہ بقیبنا پھل دے گا۔اس طرح روزہ ایک درخت ہے جو پھل دے گانج ' زکو ۃ بندوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ علیحہ ہ علیحہ و رخت ہیں جو کھل دیں گے۔ لیکن جس دن موت آگئی اسی دن ان در ختوں کا لگناہمی بند ہو جائے گا۔ جتنے در خت لگ چکے ہیں وہ ضرور کھل دیں گے۔ لیکن وہ آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ پس رسول کریم مانگوں جو یہ فرماتے ہیں کہ بھتر نیکی دی ہے جو دائم رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا پھل دائی ہے کیو تکہ پھل تو ہرایک نیکی کادائی ہو تاہے۔ نماز کے بدلہ میں جو جنت ملتی ہے 'وہ ہمیشہ کے لئے ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد واپس لے لی جائے۔ اس طرح زکو ق ' حج اور روزہ وغیرہ عبادات کے بدلہ میں بیشہ کے لئے ہی انسان جنت میں داخل ہو تاہے۔اور جب رسول کریم مان کا کامید ارشاد موجود ہے تواس کے لئے ہمیں کوئی اور میدان تلاش كرنايزے گاورندان معنوں ميں تو ہرايك نيكل دائم رہنے والى ہے- وراصل رسول كريم ہ ہے۔ مانگانا کی مراد اس نیکی ہے ہے جو موت کے بعد بھی نیک عمل جاری رکھنے کا باعث ہو اور مجھی بندنہ ہو۔یاد رکھنا چاہئے کہ الی نیکیاں تین ہی جو موت کے بعد بھی جاری رہتی ہیں اور جن کے متعلق بقینی ثبوت موجود ہیں۔ان میں سے ایک تبلیغ ہے۔جب انسان دو سرے کے لئے تجی ہدایت کا باعث ہو تا ہے توجب تک وہ ہرایت باتی رہتی ہے' اس کو اجر ملتار ہتا ہے۔ مثلاً اس نے ایک مخص کوسید هاراسته د کھایا۔وہ آگے کسی اور کی ہدایت کاموجب ہوا۔ پھراس نے آگے کسی اور کو تبلیغ کی اور اسے راہ راست پر لایا۔ توبیہ سلسلہ جب تک جاری رہے گاسب کی نیکیوں میں سے اسے بھی حصہ ملتا رہے گا۔ دیکھ لورسول کریم میں تعلیم کی نمازیں ' روزے اور حج وغیرہ نیکیاں اگرچہ ختم ہو گئیں لیکن آپ کی تبلیغ کی نیکی آج بھی جاری ہے۔اور قیامت تک جاری رہے گی۔

دو سری نیکی تعلیم ہے۔ تبلیغ اسے کہتے ہیں کہ غیرندا ہب کے لوگوں کو ند ہب حقہ کی طرف ہدایت دیا۔ اور تعلیم کے معنے ہیں اس میں داخل ہونے والوں کو ند ہب کا صحیح مفہوم بتانا ، قرآن کریم اور اس کا ترجمہ پڑھانا ، احادیث پڑھانا اور کسی دنیوی لالچ کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لئے دین سے دو سروں کو آگاہ کرنا یہ بھی دائی نیکی ہے۔ جن اشخاص کو تعلیم دی جائے وہ یا ان میں بعض اگر اور لوگوں کو تعلیم دیں اور پھران سے سکھنے والے آگے اس سلسلہ کو چلائیں تو ان سب کا ثواب اسے ملتارہے گا۔ اور بالکل ممکن ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اور قیامت تک ہاری

تيسري چيز تربيت ہے۔ يہ بھي مستقل نيكي ہے۔ جو مخص اين اولاد كي تربيت صحيح رنگ ميس كر تا ہاں کی اولاد آگے این اولاد کی تواس طرح جمال تک پیرسلسلہ جاری رہے 'اسے تواب ملتا رہے گا۔اور ممکن ہے اس خاندان میں قیامت تک کوئی نہ کوئی نیک پیداہو تارہے اوراس طرح اس کے باغ میں نے درخت لگتے رہیں۔ غرض رسول کریم میں کیا کااس ارشاد سے کہ بہتر نیکی وہی ہے جو ہمیشہ جاری رہے' میں مفہوم تھا۔ بے شک نماز میں سستی کرنے والامستقل نجات نہیں یاسکتا۔ یعنی براہ راست بغیردو زخ میں داخل ہونے کے جنت میں نہیں جاسکتا۔ یوں توایک وقت کے بعد سب جنت میں چلے جا ئیں گے لیکن نماز کے تارک کایا اس میں نستی کرنے والے کا سید هاقد م جنت میں نہیں جاسکتا۔ یمی حال زکو ۃ او رجج وغیرہ دو سری عباد ات کاہے کہ ان کے بغیر انسان سید هاجنت میں نہیں جاسکتا۔ گویاوہ نهایت ضروری ہیں اور انہیں نظرانداز نہیں کیاجاسکتا۔ یہ اصل چیزیں ہیں اور وہ نیکیاں زینت ہیں۔ایک مکان چھت دیواروں کے ساتھ تو مکمل ہوجا تا ہے لیکن بعض زینت کی چیزیں ہو تی ہیں جو اسے خوبصورت بنادیتی ہیں۔ایک ہی حیثیت رکھنے والی کیساں جگہ میں بظا ہرا کیک ہی جیسے دو مکانوں میں ہے ایک یانچ ہزار کی مالیت کا ہو گااور دو سرا ایک لاکھ کی مالیت کا۔ گویا تزئین اور آرائی سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تونماز'روزہ' جج' زکو ۃ وغیرہ ایسی نیکیاں ہیں جن کے بغیر نجات ہی نہیں مگر جو دائمی نیکیاں میں نے بیان کی ہیں وہ اعمال کی عمارت کو خوبصورت بنادیتی ہیں اور یہی وہ امور ہیں جن کے لئے رسول کریم مایا ہیں کومبعوث کیا گيا- قرآن كريم مِي الله تعالى فرما يائے هُوا لَيَّذِي بِعَثَ فِي الْأَمِّيِّنَ دَسُو لَا مِنْهُمْ يَتْلُوْ اعَلَيهمْ اليته ويُزكّيهم ويعلّمهم الْكِتْب والْحِكْمة للسيماني تين امور كوبيان كياب يعني سل تبلیغ ہے۔ پھر تعلیم اور پھر تربیت اور ہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رسول کریم ہائی ہیں۔ ساری

ونیا سے افضل ہیں اور سب انبیاء پر آپ کو نضیلت تامہ حاصل ہے۔ باقی انبیاء کی یہ نیکیاں ختم ہو گئیں گرآپ کی قیامت تک جاری رہیں گی اس لئے آپ ان سب سے بلند تر مقام پر فائز ہیں۔ اس وقت میں ان میں سے صرف ایک نیکی یعنی تربیت کولیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا عُ قُوا انْفُسكُمُوا هُلِيكُمْ نَادُ الله لين الله آپ واوراينال وعيال كوآگ يجاؤ-دنیا میں کون آدمی شریف کملا سکتا ہے جو مقدرت کے باوجود آنی اولاد کو تعلیم نہ دلائے۔ان کی صحت کی حفاظت کے سامان نہ کرے۔ پھروہ انسان کس طرح شریف کملا سکتا ہے جس کی اولاد کو دین سے مس نہ ہو- یاد رکھنا چاہئے کہ عبادات میں اعلیٰ نیکی نماز ہے- یہ ایک فرقان وامتیاز ہے مؤمن و کافرمیں 'چنانچہ رسول کریم مالی کی منافق کی علامت بیر بتائی ہے کہ وہ عشاءاور فجر کی نماز میں نہیں آیا تلے۔ لیکن مومن سوائے جائز معذوری کے ضرور آیاہے۔اور خدا تعالیٰ کے تھم کے مطابق نماز اداکر تاہے تو تربیت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے اور دو سری ان کو دین سے واقف کرنا۔ تعلیم کے بعض جھے استادوں ہے متعلق نہیں ہوتے بلکہ اولاد کو ان سے آگاہ کرنا والدین کافرض ہو تاہے۔مثلاً انہیں بتانا کہ تمہار آپیدا کرنے والا کون ہے۔ رسول مون ہے 'امام کون ہے۔ پھرنظام سلسلہ سے انہیں آگاہ کرتے رہنا۔ اگریہ باتیں آہستہ آہستہ بچوں کے کان میں و الی جائیں تو بہت فائدہ ہو تاہے۔ ایسی اولاد اگر بگڑ بھی جائے تو نظام سلسلہ سے ڈرتی رہتی ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی شکایت خلیفہ وقت یا کار کنوں کو نہ پہنچ جائے۔ وہ بے شک دو ژس کے 'کودیں گے 'مگران کا گلاسلسلہ کے رسہ سے بندھا ہوا ہو گا۔ادران کی آوارگی ایک محدود دائرہ کے اندر ہوگی۔ لیکن جن بچوں کو والدین سلسلہ کے نظام سے واقف نہیں کرتے وہ برملا کمہ دیتے ہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ ہوں گے تو دونوں آوارہ لیکن ایک کے گلے میں ایک لمبارسہ ہو گااور وہ اس کی حد کے اندر ضرور رہے گالیکن دو سرابالکل آزاد ہو گا۔ پہلے کو مُلِیّاً بگاڑنا نامکن ہو گا۔ مری صحبت اس کے اندر آدرگی پیدا کرے گی مگرسلسلہ کے ساتھ وابستگی ضرور رہے گی۔ حتیٰ کہ نمبی وقت اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی اور وہ واپس آجائے گا۔ اس لئے تربیت کے لئے بچوں کو ایس باتیں بتاتے رہنانمایت ضروری ہے۔ اس طرح نماز بھی تربیت کے لئے بہت ضروری چیزہے۔اس کے بغیرانسان کو کوئی نور نہیں مل سکتا۔اور جس دن کوئی نماز نانہ ہوجائے 'اس دن انسان کی روحانی لحاظ سے موت واقع ہوجاتی ہے۔اور پیرسب کو معلوم ہے کہ لوکے لنگڑے کو صحت ہو جاتی ہے بیار اچھے ہو سکتے ہیں لیکن مردہ کو زندہ کرناممکن

نہیں۔ اسی طرح نماز کے تارک کو ابھار نابہت مشکل ہو تاہے۔ اس لئے ہر ہخص جو چاہتاہے ک دائی نیکی کرے 'اسے چاہئے کہ اس بات کو اپنے فرائض میں داخل کرلے کہ اولاد کو نماز کی تعلیم دین ہے ' بلکہ بچوں کو نماز میں ساتھ لائے اور اگر معذور ہے تو بھیجے۔ بلکہ جو معذور ہے اسے جاہیے کہ زیادہ زوراور ٹاکید کے ساتھ کہتارہے تااس کے بیچے بیر نہ خیال کرلیں کہ وہ نمازوں میں ت ہے۔ اسے چاہئے کہ انہیں باربار سمجھا تا رہے کہ میں معذور ہوں اس لئے شامل نہیں ہو سکتا۔ تم جاؤاد رنماز پڑھ کر آؤ۔اور پھراس بات کی گرانی کرے کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں۔ گربہت سے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔اور میں نے نمایت افسوس کے ساتھ دیکھاہے کہ یماں قادیان میں بھی نمازوں کے وقت بعض لوگ شور مجاتے رہتے ہیں مگرانہیں کوئی نہیں سمجھا تا کہ نماز ہورہی ہے شور نہ ڈالیں- پر سول کاہی واقعہ ہے کہ میں نماز پڑھار ہاتھا کہ ایک چھوٹی بجی کی آواز نے مجھے ابنی طرف تھینج لیا۔ کوئی دیماتی عورت کچھ چے رہی تھی۔ اس لڑکی نے کہا۔ متنوں شرم نہیں آؤندی۔ حضرت صاحب نماز پڑھارہے نے تے توں شور کرنی آں۔ بینی تہیں شرم نہیں آتی حضرت صاحب تو نماز پڑھارہے ہیں اورتم شور کرتی پھرتی ہو۔معلوم ہو تاہے اس کے والدین نے اس کے کان میں میہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ نماز کے وقت شور کرنانہیں جاہئے۔وہ خود نماز میں شامل نہ تھی اور کھیلتی بھرتی تھی لیکن اتنااحساس اسے ضرور تھا۔ مجھے اس بات سے اس قدر لطف آیا کہ چاہانماز ختم کر کے اس کا پہتہ کروں کہ وہ کون تھی۔ تو بچوں کے دل میں جو ہات ڈالی جائے وہ بڑا اثر کرتی ہے۔ اور اگر انہیں معجدوں میں جانے کاعادی بنادیا جائے تووہ ایسے آوارہ تجھی نہیں ہو سکتے کہ اصلاح نہ ہو سکے۔ پس میں قادیان کے دوستوں کو خصوصیت سے توجہ دلا تا ہوں کہ وہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز کے لئے انہیں ساتھ لے جا <sup>نمی</sup>ں اور اگر خود معذور ہوں تو انہیں ضرور بھیج دیں۔ اور پھر گرانی کریں کہ وہ جاتے ہیں یا نہیں۔ پھر بچہ جب ذرا بردا ہو جائے تواسے تہد کی عادت والیں۔ کیونکہ میرے نزدیک تہد کی عادت اس عمر میں پڑ سکتی ہے۔ بعد میں بہت مشکل ہو تاہے۔اس لئے انہیں تہد کی عادت ڈالیں اور ذکر کرناسکھا ئیں۔اس سے طبيعت كالاأبالين دور بوكرر قتِّ قلب بيد ابول.

دو سری چیز جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں نے بہت افسوس کے ساتھ دیکھا ہے کہ جب بھی بھھے کسی مقدمہ کی تحقیقات کاموقع ملامیں نے محسوس کیا کہ بڑے لوگوں میں سے بعض تو صریح جھوٹ بولتے ہیں اور بعض جھوٹ بولنے کے لئے کوئی بہانہ اپ نفس سے بنا لیتے ہیں۔ گریہ طریق بھی درست نہیں۔ اس سے انسان کے اندر بردلی پیدا ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہوجائے تو اس کا اقرار ہی مناسب ہے۔ اور اگر اس طرح دنیوی طور پر نقصان بھی ہوجائے تو انوں کے نتیج بھی جھوٹے ہیں جو جھوٹ سے ہو تاہے 'اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ بھوٹ بو لئے والوں کے نتیج بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ بیہ مت خیال کروکہ پچھ نہیں سکنا کہ اس کے سامنے جھوٹ بولاجارہاہے۔ بچہ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ ہیں نے ایک مناشہ کرنے والے کی کتاب پڑھی ہے وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل وہ کھیل ہوتا ہے، بولا جارہ ہے۔ بچہ کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ ہیں ان ایک بروفی ہوگا دینا بھی کرنے والے کی کتاب پڑھی ہے وہ لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل وہ کھیل ہوتا ہے، بولیا جائے کہ بچہ جھوٹ نہ بولے۔ ایک رئی بیا ہے۔ ایک رئی ہا ہے کہ بوجا نے اور اسے اپھی طرح سمجھادینا چاہئے کہ اگر وہ صحیح صحیح اپنے تصور کا اعتراف کرلے گاتو اسے کوئی سزانہیں دی جائے گی۔ جب بچہ کو بچ بولئے کی عادت ہوجائے تو اس کا کیر کیٹر ایسامضبوط ہوجا تاہے کہ وہ و نیا ہیں بھی ذریل نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلہ ہیں جھوٹا آدی بھی حقیق عزت موسل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی اس کے سامنے تعریف بھی کرے تو وہ محض ظاہرداری ہوگی۔ وگر نہ اس کے متعلق لوگوں کے دلوں ہیں نفرت ہی ہوگی۔ پس کو صفی کروکہ نج بردوں کے ساتھ وگر نہ اس کے متعلق کے سلسلہ ہیں نماز کے عادی وہ جائیں۔ اگر ان دونوں امور کی گرانی کی جائے تو بہت صد تک اصلاح ہو سکتی ہے۔

پس میں قادیان کے دوستوں کو بالخصوص اور بیرونی دوستوں کو بالہوم توجہ دلا آہوں کہ دہ ان امور کاخیال رکھیں۔ اگر ہر شخص کو تبلیغ کاموقع نہ بھی مل سکے تو بچوں کی تربیت سے کسی صورت میں بھی غافل نہ ہوں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے مسائل یا دکراؤ اور بتاؤ کہ خداسے ان کا تعلق کیا ہے 'بندوں سے کیا ہے 'سلسلہ کے متعلق موٹی ہاتیں بتادو۔ پھر ظفاء کے حالات سے آگاہ کرو۔ اور نشانات اللیہ یادکراؤ۔ ان باتوں سے انہیں سلسلہ کے ساتھ دابستگی پیدا ہوجائے گی۔ پھر نماز کا پابند بناؤ۔ بالخصوص نماز باجماعت کی عادت ڈالو اور جھوٹ سے پر بیز کراؤ۔ اگر میہ باتیں پیدا ہوجائیں تو روز پروز کے جھڑے خود بخود مث جا نمیں گے۔ میں نے دیکھا ہے قادیان میں جو ل جوں جماعت بر حتی جاری ہے ہیں۔ بچوں کو مسائل سے آگاہ نہیں کیا جا آ۔ نماز کی پابندی نہیں کرائی جاتی۔ اور جھوٹ سے پر بیز نہیں کرایا جا تا۔ ماں باپ کافرض ہے کہ جا تا۔ نماز کی پابندی نہیں کرائی جاتی۔ اور جھوٹ سے پر بیز نہیں کرایا جا تا۔ ماں باپ کافرض ہے کہ وہ انہیں ان باتوں کا عاد کی بنا کیں۔ اور اس طرح دائمی نیکی کرنے دالوں میں شامل ہوں۔ اس

طرح ان کے باغ میں قیامت تک نئے نئے در خت پیدا ہوتے رہیں گے۔ کو نکہ ان کی تربیت سے ان کی اولاد کی اصلاح ہوگی اور ان کے ذریعہ ان کی اولاد کی۔ اور اس طرح بیہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بلکہ بیہ تو ایسا کام ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہو انہیں چاہئے کہ بتا ہی کو پال کر بیہ ثواب حاصل کریں لیکن جن کو اللہ تعالی نے اولاد دی ہو وہ اگر اس سے محروم رہتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر میں گنگا بہہ رہی ہو لیکن وہ گندے ہاتھ لے کر بیٹھار ہے۔ رسول مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر میں گنگا بہہ رہی ہو لیکن وہ گندے ہاتھ لے کر بیٹھار ہے۔ رسول کریم مار پیلی نے فرمایا ہے کہ جس کے ہاں دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی صبح تربیت کرے تو میں اس کے ساتھ جنت کاوعدہ کر آبوں ہی ۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولاد کی صبح تربیت انسان کو جنت کاو ارث بناد بتی ہے۔ پس اگر تبلیغ اور تعلیم کے کام مشکل ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت تو کسی کاوار ث بناد بتی ہے۔ پس اگر تبلیغ اور تعلیم کے کام مشکل ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت تو کسی کے بنی مجالا کیں کی شواب میں اسے ایک حصہ تمہیں بھی ملے گا۔ اور جو ہمخص اسے آسان ذریعہ کو بھی افتیار نہیں کر قائب میں اسے ایک حصہ تمہیں بھی ملے گا۔ اور جو ہمخص اسے آسان فریعہ کو بھی افتیار نہیں کر قائب میں اسے ایک حصہ تمہیں بھی ملے گا۔ اور جو ہمخص اسے آسان طریق من کر خوشی کا کار نہ اسے دیاں بیل بیل میں تو میں بچھ بھی قدر ہے وہ اتنا آسان طریق من کر خوشی کے ایمان میں نقص ہے۔ لیکن جس کے ول میں بچھ بھی قدر ہے وہ اتنا آسان طریق من کر خوشی ہے۔ چیل پڑے گا۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعاکر تا ہوں کہ وہ عیس نیک اعمال بجالانے کی توفیق دے اور پھریہ بھی توفیق دے اور پھریہ بھی توفیق دے کہ بی محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی اولادوں کے اندر بھی اسے پیداکریں تا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اور یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں 'صرف ارادہ اور نیت کی دیر ہے اور جب انسان کس کام کی نیت کرے توخواہ وہ مشکل ہو پھر بھی آسان ہوجا تاہے۔

(الفضل ۱۵- دسمبر۱۹۳۲ء)

\_\_\_\_

البخارى كتاب الايمان باب احب الدين الى الله عزوجل ادومه

ل الجمعة:٣

٣ التحريم: ٢

كابودا ودكتاب الصلوة بابفى فضل صلوة الجماعة

@تر مذى ابو اب البرو الصلة باب ما جاء في النفقة على البنات